(37)

## انسا فی تخلیق کی غرض نربوده سراپریل 199 پ

حفنور في تشمير ونعوذ اورسورة فانحرى الموت كے بعد فرمایا:

"انسان کی پیدائش کی غرض اوراس کے اس دنیا سے جیسے جانے کا مقصد قرآن کریم میں اللہ تعالی صرف ایک ہی بیان فرمانا ہے اور وہ یہ کہ ما خسکفنٹ الحیسی بیان فرمانا ہے اور وہ یہ کہ ما خسکفنٹ الحیسی والدنس الله بیند کریں۔ توانسان کی بیدائش کی غرض بیان وانس کی بیدائش کی غرض بیان کی میادت کریں۔ توانسان کی بیدائش کی بیدائش کی بیدائش کی میادت کریں۔ اور سورة فاتح میں گویا اس غرض بیان ہونے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور انسان کی زبانی اقراد کرایا ہے کہ آیا گئے نعیب کہ بین کرتا ہے اور وہ ان می کرتا ہے اور وہ ان کی کرتا ہے اور وہ ان می کرتا ہے اور وہ ان کی بیدائش کی غرض ہے ہے کہ عبادت کرے اور فعدا ہی کی کرتا ہے ایس وہ ان کی بین انسان اقرار کرتا ہے کہ بین میں کوری کردی جس کے لیے مجھے اگرغ میں بین کی بین کا انسان اقرار کرتا ہے کہ بین وہ عن میں بین میں بین کی بین انسان اقرار کرتا ہے کہ بین سے وہ غرض پوری کردی جس کے لیے مجھے اس دنیا میں میں جینجا گیا تھا۔

یہ دعویٰ عربی زبان میں اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ اردو زبان میں اگر کمی سلمان یا احمری اور خاص حمری کو می کہ کہ میں اس خوص ہیں۔ بئی نے کہ ال کو می کہ اور خاص کی کہ جمید میں تو نقص ہیں۔ بئی نے کہ ال اس غرض کو پورا نہیں کیا۔ مگر فدا کے اس غرض کو پورا نہیں کیا۔ مگر فدا کے سامنے کتنا ہے کہ میں نے اس غرض کو پورا نہیں کیا۔ مگر فدا کے سامنے کتنا ہے کہ میں نے دوہ غرض پورا کر دی ہے۔ حال کل جرآت کا مقام نو فدا کے بندھے ہیں ذکہ سامنے انسان تقید کرسکتا ہے۔ حموصہ بول سکتا ہے۔ اپنی مالت کو جبیا سکتا ہے۔ مغنی دکھ سکتا ہے۔ کہ اور میں سے کوتی می نہیں کرسکتا ، مگر جمیدے بات ہے کہ لوگ اُردو ہیں ہو ہے کہ اُردو ہیں اور یہ بات میں مگر عربی بات نہدا کہ سامنے کہتے ہیں اور یہ بات کی اُردو ہیں تو یہ کہا تو اُردو ہیں اور یہ بات کی اُردو ہیں تو یہ کو ایک سامنے کہتے ہیں اور یہ بات کی اُردو ہیں تو یہ کو ایک اُردو ہیں اور یہ بات کی اُردو ہیں اُردو ہیں اُس کے سامنے کتے ہیں اور یہ بات کی اُردو سے اُردی کے سامنے کتے ہیں اور یہ بات کی اُردو سے اُردی کے سامنے کتے ہیں اور یہ بات کی اُردو سے اُردی کے سامنے کتے ہوئے وریتے ہیں۔ مگر عربی بات خدا کے سامنے کتے ہیں اور یہ بات کی اُردو سے اُردو ہیں بات ہوئے وریتے ہیں۔ مگر عربی بات خدا کے سامنے کتے ہیں اور یہ بات کی اُردو سے اُردی کی اُردو ہیں بات ہوئے وریتے ہیں۔ مگر عربی بات خدا کے سامنے کتے ہیں اور یہ بات کی اُردو ہیں بات ہوئے کہ کتا ہے کہ کتا ہے کہ کتا ہوئے کہ کتا ہے کہ کربی بات کی کتا ہے کہ کتا ہوئے کربی بات کی کربی بات کی کربی بات کربی بات کے کتا ہوئے کربی بات کی کربی بات کربی بات کی کربی بات کربی بات کربی بات کربی بات کی کربی بات کربی

ی خاص نیس و ناری والے فاری بی نیس کہ سکتے کہ انفوں نے اس غرض کو پودا کردیا ہے جین کے لوگ جینی کے لوگ جینی بیٹ کے لوگ جینی بیس نیس کہ سکتے ، فرانسیسی بی نیس کہ سکتے ، خرد فرانسیسی بی نیس کہ سکتے ، خود فرانسیسی بی نیس کہ سکتے ، خود عرب جن کی یہ زبان ہے ۔ وہ بھی دو مرسے نفطوں میں اس مطلب کو بیان نیس کرسکتے ۔ اور بیان کرتے بوت ورتے ورتے بین ان نفطوں کو فعد اکے سامنے ایک وقعہ نمیں دن اور دات بین کئی دفعہ دمراتے ہیں۔

مالانکرحقیقت بر بید کرالفاظ دہراناکوئی چیز نبیں ہوتا بجب نک الفاظ کے اندر منی نہوں اوران کی حقیقت بر بید کر میں نہوں اوران کی حقیقت کے مطابق عمل نہو ہی جب خدانے یہ کہا ہے کہ بم نے انسان کو اس فوض سے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کر میں عبادت کر میں ہوتا ہے کہ میں تو تیری ہی عبادت کرتا ہوں جب طرح ایک اینے مدرس - ایک کلرک اینے آقا کے ایس جا نا ہے اور کہتا ہوں کہ آیب نے جو کام میرے سُرد کیا تھا میں اسکولورا کر دیکا ہوں اس طرح جب ایک تھا میں خداتعالی کے حضور ماکر کہتا ہے آیا کے ذکہ کہ آپ نے جو میرے سپردا بنی عبادت کرنے کا کام کیا تھا میں اس کو کر آنا ہوں ۔

شلاً طرکے وقت کہا ہے آیا گ نغیب کہ صبح سے اس وقت تک ہو کیے ہیں نے کیا ہے وہ میری کی ہے وہ کی ہیں نے کیا ہے وہ میری ہی عبادت کی ہے اور تیرے خلاف منشا قدم نہیں اُٹھا یا۔ اور تیرعمری نماز میں طاہر کر ناہے کہ طرا و رعمر کے درمیانی و قفہ میں میں نے اس غرض کو پواکیا ہے جس کے بینے نونے مجھ کو بداکیا ہے میرمغرب کی نماز کے وقت کہا ہے عصرا و رمغرب کے درمیان وہی غرض لوری کی ہے جس کے لیے مجھے بداکیا گیا ہے اور میرعشار کے وقت ظاہر کر تا ہے کہ خدا یا مغرب اورعشار کے درمیان میں نے اس غرض کی لیا گیا ہے درمیان میں نے اس غرض کی نماز میں کہا ہے کہ خدا یا عشار کے بعد سے کہ نماز میں کہا ہے کہ خدا یا عشار کے بعد سے میں نے اس غرض کو پواکیا ہے۔

بس اسی طرح ساری عمر کے کاموں کا خدا تعالیٰ کے سامنے اعلان کرتا ہے پر کتنا بڑا دعویٰ ہے مگر دو مرسے تفظوں میں ہی بات ظاہر کرتے ہوئے موت پڑئی ۔ حالانکہ انسان روزا نہ اقرار واظہار کرئیے کہ اب کک تو میں اس غرض کو پورا کرچیکا ہوں جس کے بیعے مجھے پیدا کیا گیا اور آئندہ کے بیے مددجا ہتا ہوں ۔ پھر دو مرسے وقت میں جا نا ہے اور کہنا ہے کہ خدا یا اب بک تواس غرض کو پورا کر دیکا ہوں آئندہ کے لیے تیری مدد کی خرورت ہے اب بتا ؤ جو لوگ کتے ہیں کہ وہ اس غرض کو پورا کر جیکے ہیں جوان کے گرفتار کیا جائیگا۔
لیس آباک نَحْبُدُ کتے ہوتے بڑا خوف دل ہیں رکھنا چاہئے کیونکہ اگر اس نے واقع ہی جاتد نہیں کی۔ اور مجروہ برکہنا ہے کہ یک اس وقت تک کی نہیں گی۔ اور مجروہ برکہنا ہے کہ یں اس وقت تک کی عبادت کر دیا ہوں۔ تو وہ حجوظ سے کام بینا ہے اور خلا کے سامنے افر ایر کرنا ہے۔ اب رہا یہ سوال کر عبادت کیا جزیہ یہ یہ بہت بڑا مضمون ہے اس کے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے اس لیے اس لیے اس کے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے اس لیے اس کے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے اس کے اس کے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے بیان کرنے کہ ہم اس خوش کو پورا کرین جب کے لیے اس نے ہمیں بیدا کیا ہے وہ کہ اور آب کو کی قونی دے کہ ہم اس خوش کو پورا کرین جب کے لیے اس نے ہمیں بیدا کیا ہے وہ